

# مقق المنت مقتى مجادعا فيضيط

تحریک فدایان ختم نبوت (پاکستان)

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں!

نام كتاب سورهٔ كوثر اورردِّ مرزائيت مصنف مصنف محقق المسنّت علامه سجاد على فيضيّ صاحب پیند فرموده پیرسیّد رضاحسین شاه صاحب قندهاری مدظله نظر ثانی مولا نام رعمران فیضی صاحب مدرس جامعه فیضیه تاريخ اشاعت اوّل ..... ستمبر ۲۰۱۹ تعداد ..... ۱۱۰۰



#### ملنے کے پتے □..... دارالعلوم جامعه فيضيه تاندليانوالا فيصل آبادفون نمبر:0332-3409714 □ ..... مكتنبة شهيد ختم نبوت، جامعه اكبرية يض العلوم اكبرآ بادكولي مياني شريف (گوجرانواله) فون نمبر:3333044-0333 رن بروبا ، 2000 وووق المدينه لائبريري P-90 بازار نمبر 2 مرضى بوره نز والارود فيصل آباد فون نمبر:0321-7031640 نون مبر:0321-7031640 □..... جامعه حفیه ۲۳۷ کرولگ به سمندری (فیصل آباد) فون نمبر:8672550

<u> Jetwetwimimimimimimimimimimimimimimi</u>



# احوال واقعي

استاذی مکرم، سلطان الادب، جامع المعقول والمعقول علامه غلام نصیر الدین چشتی صاحب زید شرفه شیخ الحدیث جامعه نعیمیه لا مور نے (آپ کی زیارت و الدین چشتی صاحب زید شرفه شیخ الحدیث جامعه نعیمیه لا مور نے (آپ کی زیارت و الله قات کے وقت) کئی بار فقیر کو ترغیباً ارشاد فرمایا که ''مرزائیوں کی کتاب احمدیه پاکٹ بک کا جواب لکھیں۔'' (کیونکہ وہ حضرات اس کتاب کو بڑا مدل اور اپنے پاکٹ بک کا جواب لکھیں۔'' (کیونکہ وہ حضرات اس کتاب کو بڑا مدل اور اپنے میں)

چار پ

رمضان شریف ۲۰۱۸ء میں راقم نے ۹۲ ٹی وی چینل کے پروگرام نورِ قرآن میں عقیدہ ختم نبوت پر بالدلائل تفصیلی گفتگو کی۔جس کے بعد پروگرام کے اینکر جناب ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب نے مجھے ایک تحریر واٹس ایپ کی جس میں مرزائیوں کی طرف سے اجرائے نبوت (یعنی نبی کریم صلی ایک ہے بعد بھی نبوت جاری ہے،نعوذ باللہ) کے دلائل تھے۔

ُ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ ان کا جواب مانگا گیا ہے۔ بحد الله راقم نے ان کا جواب دیا۔

یونهی:

ایک علمی نشست میں بیٹے ہوئے مناظر اسلام علامہ کاشف اقبال مدنی ساحب (حال مقیم ستیانہ بنگلہ فیصل آباد پاکستان) فرمانے گئے کہ مرزائی حضرات کہتے ہیں کہتم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں صرف اور صرف ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ اجرائے نبوت پر پیش کئے گئے ہمارے سینکڑوں دلائل کا جواب نہیں دیے ، نہ ہی دے سکتے ہو۔

کاشف صاحب کہنے گئے کہ بیکام بہت اہم ہے اور فوراً کرنا چاہئے۔اس لئے آپ بیرذ مہداری لیں۔ وحدت كاسر عيال بين محمه

#### الاهتداء

ہدیہ عقیدت برائے

قطب الاقطاب، آفتاب نقشبنديت، غوث زمال، حضور قبلة عالم (راقم كے دادا مرشد)

حضرت بيرسيد فيض محمد شاه صاحب

المعروف پیرقندهاری تو الله

اا ۴ گ ب فیض آباد شریف تا ندلیا نواله فیصل آباد

و

حاجی الحرمین،غریب نواز نقش قند ہاری

حضرت پیرسید حسین علی شاه صاحب قند ہاری وحقاللہ

اا ۴ گ ب فیض آباد شریف تاندلیانواله فیصل آباد

سیدی ومرشدی، امین و قاسم فیض قند ہاری شیخ کامل

حضرت پیرسیدا کبرعلی شاه صاحب گیلانی مدظله العالی

( کوٹلی میانی شریف، گوجرانواله )

•

قاطع مرزائيت،معمارمجابدين ختم نبوت،

اجمل العلماء سندالفضلاء، شهيد ختم نبوت سيدي ومولائي واستاذي

حضرت علامه صاحبزاده

بير سيد محمد اجمل گيلاني نقشبندي قادري وغالبة

اكبرآ بادكونلي مياني شريف ( گوجرانواله )

یہ اور اس جیسے دیگر کئی اسباب تھے جنہوں نے مجھ فقیر بے مایہ کے دِل میں نہ تھے والی ایک تحریک پیدا کر دی۔ پھر رب تعالیٰ سے اس پاک مشن کے لئے تو فیق رفیق چاہی اور اپنے آقا و مولا تا جدار ختم نبوت سل ٹھائی پڑے سے اس کی تسہیل و بھیل اور شرح صدر کیلئے استغاثہ کیا۔

اوراس بابت مرزائیوں کے پیش کردہ دلائل کو یکجا کر کے جب انفرادی طور پران میں سے ہر دلیل کے جوابات کھے جانے لگے تو وہ تقریباً • • ۱۵ تک پہنچ گئے اور مسودہ بھی کئی جلدوں کومحیط ہو گیا۔

ع

ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا

خصوصی التماس:

قارئین کرام! سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ اس کی اشاعت کے غیبی اساب پیدا فرمائے تا کہ پیامی و تحقیقی خزانہ جلد از جلد اہل اسلام کے ہاتھوں میں پہنچے۔

یہ مقالہ (سورہ کوشر اور رد مرزائیت) جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی اس سلطے کی ایک کڑی ہے۔ جو بعض مخلص احباب کے بالگرار تھم سے شائع کیا گیا ہے۔

الله رب العزت فقیر حقیر کی اس ادنیٰ کاوش کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے اور میرے جملہ مجین ومعاونین کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بچاکا النہی الامین علیہ الصلوٰ قاو السلام

ختم نبوت كااد نی خادم ابوسعید سجادعلی فیضی ۲۰۱۹ ـ ۹ - ۱۳ بروز جمعة المیارک ا۔ تفسیر القرآن بالقرآن (مع متند تفیری شہاوت کے)

۲۔ تفسیر القرآن باقوال النبی ﷺ (جو خاص کرکے اس سورة کی تفییر اور اجرائے نبوت کے بارے ہو۔)

س- تفسیرا لقرآن بأقوال الصحابة (جو خاص کر کے ای کی تفسیر میں آئے ہوں، مع مستدحوالہ کے )

۳- تفسير القرآن بأللغة العربيه- كى معتر لغت كاحواله بس كور بمعنى "دمرزاغلام قادياني مؤ"-

# جواب نمبر ۳:

قارئين كرام!

''الکوژ'' سے کیا مراد ہے تفاسیر اسلامی میں اس بارے بہت سارے اقوال ہیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی نہ تو امکان نبوت کا شبہ نکلتا ہے نہ اس سے مرادمرزاغلام قادیانی لیا گیا ہے۔فقیر فیضی کے تتبع اور تلاش میں اس بارے جتنے اقوال آسکے ان میں مفسرین کی اکثریتی رائے یہ ہے کہ کوژ سے مراونہرہے۔

لاحظه مو:

تفسیر در منشور میں ہے کہ نبی کریم صابع آئیے پر جب سورۃ کوٹر نازل ہوئی تو

آپ نے صحابہ کرام ٹٹٹائٹٹم سے پوچھا:

هل تدرون ما الكوثر؟ "كياتمهين معلوم ہے كه كوثر كيا ہے؟" صحابہ نے عرض كيا:

اللهورسولهاعلم

''الله اوراس كارسول بهتر جانتا ہے۔''

إِنَّا اَعْطَيْنُكَ الْكُوْثَرَ أَنْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أَنَّ إِنَّ الْكَوْثَرَ أَنْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أَنَّ إِنَّ الْمَانِئَكَ هُوَ الْرَبْتَرُ أَنَّ

''اے محبوب بے شک ہم نے تہ ہیں بے شارخو بیاں عطافر مائیں تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تہ ہارا دشمن ہے وہی ہر چیز سے محروم ہے۔'' (سورہ کو ٹر، اتا ۳)

# مرزائيوں كى باطل تاويل:

اناً اعطیف الکو ثرت جہاں امکان نبوت ظاہر ہے وہاں نبی کریم کی امت میں سے ہی نبی کا ہونا اظہر من اشمس ہے۔

ہمارے نزدیک اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی سلسلہ احمد یہی ہیں جوآل حضرت کی پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہوئے ہیں۔
(ختم نبوت اور تحریک احمدیت پر تبعرہ ص ۱۹۵ از قاضی نذیر قادیانی وخلاصۂ عبارات انوار القرآن ج آخری ص ۱۳۹۰ زبشارت قادیانی، مسئلہ وجی ونبوت کے متعلق اسلامی نظریے ص ۲۹۳ تا ۲۹۵ از مرزا بشیر الدین، انوار العلوم ج ۲۳ ص ۲۹۳ تا ۲۹۵ مجموعہ تصانیف مرزا بشیر)

#### جواب نمبرا:

پوری تاریخ اسلامی کی لکھی گئی سینکڑوں معتبر تفاسیر میں سے کوئی ایک ایسا مستند حوالہ پیش کریں جس میں سورۃ درج بالا سے امکان نبوت پر استدلال کیا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ'' کوژ'' سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ بطور قرض کے پوری قوم مرزائیہ کے سر پر ہے۔

#### جواب نمبر ۲:

اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اس باطل تاویل کو اپنے باپ مرزا ﷺ قادیانی کے درج ذیل مسلمہ تفسیری معیاروں کی روشنی میں ہی ثابت کر دیکھاؤ۔ ص ۹۹ تفییر روح البیان، ج ۱۰،ص ۹۳۴، تفییر مدارک جسم،ص ۹۸۵، تفییر جمل ۸،ص ۱۷، تفییر کبیرج۱۱،ص ۳۱۲)

#### جواب نمبر ۵:

"كوثر" سے مرادقر آن مجيد ہے: هوالقرآن العظيم "اس سے مرادقر آن مجيد ہے۔"

(تفییر بغوی ج ۲۸، ص ۱۹۹، تفییر ابی سعود، ج ۲۸، ص ۷۷، جلالین ۵۱۵، صاوی ج۲، ص ۲۷، جلالین ۵۱۷، قرطبی صاوی ج۲، ص ۲۳۳، درمنسور ج۸، ص ۹۳، ابن عباس ص ۲۰۳، قرطبی ج۰۲، ص ۱۹۹، روح المعانی ج۵۱، جزء ۲۰ ساص ۱۲۲، مظهری ج۷، ص ۱۹۲، جمل ج۸، ص ۷۱۲، تفییر کبیر ج۱۱، ص ۳۱۵)

#### جواب نمبر۲:

كوثر سے مراد نبوت محديد على صاحبها التحية والثناء --

قالعكرمةالنبوة

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے۔

(تفسیر بغوی ج ۲ ص ۲۹۹، ملاعلی قاری ج ۵، ص ۷۸ س، ابی سعود ج۲، ص ۱۹۹، مارودی ص ۷۷ س، صاوی ج۲ ص ۱۹۹، مرطبی ج۰۲، ص ۱۹۹، مارودی ج۲، ص ۱۵۳، مظهری ج۷، ص ۱۵۳، مظهری ج۷،

ص١٩٦، جمل ج٨، ص١١٨، كبير ج١١، ص ١١٥)

#### جواب نمبر 2:

کور سے مراد خیر کثیر ہے:

عن ابن عباس قال: "الكوثر" الخير الكثير الكثير الني اعطاه الله اياه

"حضرت ابن عباس طالعن سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوثر

آپ نے فرمایا:

هو نهر اعطأنيه ربي

'' پیروہ نہر ہے جومیرے رب نے مجھ کوعطا فر مائی ہے۔''

(ج۸،٩٥٨٥)

حضرت امام سیوطی ٹیٹائٹ نے اس مقام پر اس مضمون کی بائیس (۲۲) احادیث نفل فرمائی ہیں تفصیل کے لئے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔اس قول کو درج ذیل تفاسیر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

(تفییر بغوی ج م ص ۲۹۹\_تفییر جلالین ص ۵۱۷\_تفییر ملاعلی قاری ج ۵ ص ۲۰۸\_تفییر اتخا سعود ج۲ ص ۷۷م تفییر صاوی ج۲ ص ۲۴۳۵ تفییر ابن عباس ص ۲۰۲ تفییر قرطبی ج ۲۰ ص ۱۹۸ تفییر ماروری ج ۲ ص ۲۵ می ۱۵۲۳ تفییر روح المعانی جزء ۱۰ ج ۱۵ ص ۴ می تفییر جمالین ج۲ ص ۲۰۹ تفییر کشاف ص ۱۵۲۳ تفییر مظهری ج ۷ ص ۱۹ می تفییر روح البیان ج ۱۰ ص ۲۲۲ تفییر مدارک ج ۳ ص ۲۸۲ تفییر ابن کثیر مترجم ج ۵ ص ۱۵ می تفییر کبیر ج۱۱ ص ۱۳۳ تفییر خازن ج ۷ ص ۲۵ تفییر ابن کثیر مترجم ج ۵ ص ۵ سا ۵ می

ثابت ہوا کوثر سے مراد جنتی نہرہے نہ کہ مرزاغلام قادیانی

#### جواب نمبر هم:

کوٹر سے مراد''حوض کوٹر'' ہے۔اس پر تفسیری شہادت ملاحظہ ہو: نبی کریم سالٹھ الیا پیلم فرماتے ہیں:

هو حوض تردعليه امتى يوم القيامة

'' کوژ سے مراد میرا وہ حوض ہے جس پر بروز قیامت میری امت دارد ہوگی۔''

(تفسیر بغوی ج ۴، ص ۲۹۹ ،تفسیر جلالین ص ۱۵، تفسیر قرطبی ج ۲۰، ص ۱۹۹، تفسیر مارودی ج ۴، ص ۳۵ ۳، تفسیر جمالین ج ۲ ص ۲۰ ۵ تفسیر مظهری ج ۷، جواب ثمبراا:

کوٹر سے مراد نبی کریم صلی الیا پہلے کی اولا دکی کثرت مراد ہے۔ ( كبيرج ١١، ص ١١٣ مه ملاعلي قاري ج٥، ص ٨ ٤ ١٢، الي سعودج ٢، ص ٧ ٤ ٢، روح المعاني جزء • ٣، ج١٥، ص ١٣٨، جمالين ج،ص ٤ • ٥، جمل ج٨، ص ١٤٣)

اولاد سے مراد ہے آپ کی نسل مبارک ( کما قالہ الرازی) جسے آل رسول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے آگے جاکراس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔

جواب نمبر ۱۲:

کوٹر سے مرادعلماء اسلام کی کثرت ہے۔

الكوثرعلهاءامته

کوٹر سے مراد آپ سالاٹا آلیٹر کی امت کے علماء ہیں۔ (تفسير كبير ج ١١، ص ١١٣ ١٠، الى سعود ج٢، ص ٧٧ م، ملاعلى قارى ج٥، ص ٧٨ سه، روح المعاني جزء • ١١، ج ١٥، ص ١٣٨، جمالين ج٢، ص ٤٠ ه، جمل ج٨، ص ١٦٣)

جواب تمبر سا:

کوٹر سے مراد شفاعت ہے۔

هو الشفاعة

''وه شفاعت ہے۔''

(تفسير قرطبي ج٠٢، ص ١٩٩، جلالين ص ١٥٤، صاوي ٢٤، ص ٢٨٣٦، جمل

(5120017)

جواب نمبر ۱۲:

کوٹر سے مراد صحابہ کرام ٹنگائٹر کی کثرت ہے۔

ہے مرادوہ ''خیر کثیر'' ہے جورب تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔'' (تفسير بغوي ج۴ ص ٢٩٩، الى سعود ج٢ ص٧٤٨، جلالين ١٥٤، ماروري ج٢، ص٣٥٥، روح المعاني ج١٥، جزءص • ٣ ص ٢١م، مظهري ج٧ ص ۱۹۲ ، مدارک جس ص۲۸۶ ، جمل ج۸، ص۱۷ ، بير ج١١ ص١١٣، کشاف ص ۱۵۲۳)

جواب مبر ۸:

کونژ سے مراد مقام شفاعت ومقام محمود ہے۔

الكوثرهو المقام المحمود

کوٹر سے مراد مقام محمود ہے۔

(تفسير كبيرج ١١، ص ١٦ ٣، روح المعاني ج ١٥، جز ٠ ٣، ص ١٣ ٢، ملاعلى قارى ج ٥ ص ٧ ٢)

جواب مبر9:

\_\_\_\_ کوثر سے مرادخُلق عظیم ہے۔

ان الكوثر هوا الخلق الحسن

"بے شک کوٹر سے مراد اچھا اخلاق ہے۔"

(تفسيركبيرج۱۱،ص۲۱۳)

<u>جواب نمبر ۱۰:</u> کوژ سے مراد تبعین کی کثرت ہے۔

كثرةالاتباع

کوٹر سے مرادا تباع کرنے والوں کی کثرت ہے۔

(تفسير صاوي ج٦، ص٢٣٣٦، كبير ج١١، ص١٥٣، ملا على قاري ج۵،ص۷۷ سا، الى سعود ج۲،ص۷۷ م، قرطبى ج۰۲،ص۱۹۹، مارورى ج٧،٩٥٥، جالين ج٢،٩٤٥، جمل ج٨،٩٤١) قرطبی ج۰۲، ص ۱۹۹، جمل ج۸، ص ۱۲ م، کبیرج ۱۱، ص ۱۲ سا۱۵ س

#### جواب نمبر ١٤:

کوٹر سے مراد دین اسلام ہے۔

الكوثرالاسلام

" کوٹر سے مراد اسلام ہے۔"

(تفسیر کبیر جاا، ص۱۵ سا، صاوی ج۲، ص۲۳۳ ، قرطبی ج۲۰، ص۱۹۹، ماروردی ج۲، ص۳۵۳)

#### جواب نمبر ۱۸:

کوٹر سے مراد نورقلبی ہے۔

انه نور فی قلبك دلّك علّی و قطعك عماسوای 
"پین کوثر سے مراد آپ کے دل کا وہ نور ہے جو آپ کی میری 
طرف رہنمائی کرتا ہے اور میرے غیرسے منقطع کرتا ہے۔ "
(تفیر قرطبی ج۲۰، ص۱۹۹، جمالین ج۲، ص ۵۰۷، صاوی ج۲، ص ۲۳۳۲، جمل ج۸،ص ۱۹۷)

#### جواب نمبر ١٩:

كوثر سے مراد معجزات مصطفیٰ سالیٹیالیہ ہیں۔

قيلمعجزات

'' میر بھی کہا گیا ہے کہ کوثر سے مراد معجزات ہیں۔ (قرطبی ج۲۰، ص99، صاوی ج۲۰، ص۲۲، جمل ج۸، ص2۲)

#### جواب نمبر ۲۰:

کوٹر سے مراد تیسر القرآن ( یعنی قرآن مجید کا آسان کر دینا) ہے۔

هو كثرة الاصحاب

"كوثر سے مراد كثرت اصحاب ہے۔"

(قرطبی ج۰۲، ص۱۹۹، صاوی ج۲، ص۲۳۳، جمل ج۸، ص۷۱۸)

#### جواب نمبر ۱۵:

\_\_\_\_ کونز سے مرادمحمرعر بی صالاتھ آئیا ہم کو ملنے والی جمل معتیں ہیں۔

ان المرادمن الكوثر جميع نعمر الله على محمد عليه

''بلاشبہ کوٹر سے مراد محمد عربی صلی تیالیہ کم کو رب کی طرف سے ملنے والی جمل نعمتیں ہیں۔'' (تفسیر کبیر ج11،ص ۳۱۲)

#### جواب نمبر ۱۲:

کونز سے مرا درفعت ذکر محمد سالٹھ الیاز ہے۔

تفسیر درمنسور میں ہے:

لااذ كر فى مكان الاذكرت معى يأ هجه ل فمن ذكرنى ولمرين كرك ليس له فى الجنة نصيب

''اے پیارے حبیب سلی ایٹھ میراجس جگہ بھی ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ پس جس نے میرا ذکر کیا تیرا ذکر نہ کیا جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔'' (ج۸م ۵۸۹)

ديگر تفاسير مين خلاصةً فرمايا:

انەرفعةالناكر

'' یعنی بلاشبہ کوٹر سے مراد رفعت ذکر ہے۔''

(تفسير ماروردي جـ ۴، ص ۳۵۵، صاوي ج۲، ص ۲۴۳۲، ابن عباس ۲۰۲،

#### جواب نمبر ۲۵:

كوثر سے مراد اساء لطیفہ ہیں:

إنا بجميع اسمائنا اللطيفة الجماليه الاكرامية اعطيناكيامحمد

''اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو اپنے لطیف خوب تر اور کریم اساءعطا فرما دیئے ہیں۔'' (تفییرروح البیان ۱۰/۱۳۳۲)

# جواب نمبر۲۲:

کوڑ سے مراداتی سور ہ پاک کا عطا ہونا ہے۔ ان المہر احمن الکو ثر ہو ہن السور ہ ''بلاشبہ کوڑ سے مرادیمی سورہ پاک ہے۔'' (تغییر کبیر جان سے ۱۱ میں ۳۱۲)

#### جواب نمبر ۲۷:

کوٹز سے مرادنماز پنجگا نہ ہے۔

قيل!الصلوةالخمس

'' یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔'' (قرطبی ج۰۲، ص199، صادی ج۲، ص۲۴ ۳۳۲، جمل ۸، ص ۲۱۷)

#### جواب نمبر ۲۸:

کوثر سے مراد دارین کی بھلائی ہے:

عن هجاهد ولا خرة الكوثر خير الدينا والاخرة "ام مجاہد سے مروى ہے فرماتے ہیں كوثر سے مراد دنیا و آخرت

قال الحسين بن المفضل تسير القرآن

(قرطبی ج۰۲، ص۱۹۹، صاوی ج۷، ص۲۳۳، روح المعانی ج۵، ص ۲۳۳۱)

#### جواب نمبر ۲۱:

کوٹر سے مراد شرعی احکام کی تخفیف ہے۔

(صادي ج٢، ص٢٣٦، قرطبي ج٠٢، ص١٩٩، روح المعاني جزء ٢٠٠، ج١٥، ص١٣٣، جمل ج٨، ص١١٨)

#### جواب نمبر ۲۲:

کوٹر سے مراد کلمہ طبیبہ ہے:

قال هلال بن يساف هولا اله الا الله محمدرسول الله

''ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کو ڑسے مراد کلمہ طبیبہ''لا الہ الا اللہ محدرسول اللہ ہے۔''

(قرطبی ج٠٢، ص١٩٩، صادي ج٢، ص٢٣٦، جمل ج٨، ص١١٨)

#### جواب نمبر ۲۳:

کوٹر سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔

قيل،الفقه في الدين

( قرطبی ج۰۲، ص۱۹۹، صاوی ج۲، ص۲۳۳، جمل ج۸، ص ۱۲۸)

#### جواب نمبر ۲۴:

کوٹر سے مراد دشمنوں کے خلاف میسر آنے والی نصرت رہی ہے۔''

النصرةعلى الاعداء

'' دشمنول کے خلاف نصرت''

(تفسيركبيرج ۱۱،۹۵۳)

#### سوال نمبر ۱۳۳:

کوژے مرادعزت افزائی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے:

ان العدووصف هجيدا عليه الصلوة والسلام بألقلة والنالة ولنفسه بألكثرة والدولة فقلب الله الامرعليه مقال العزيز من اعزة الله والذليل من اذله الله فألكثرة والكوثر لمحمد والاشرية والدناءة والذلة للعدو

#### جواب نمبر ۱۳۳:

کوٹر سے مرادعکم وعرفان کی فراوانی ہے۔ وہو العلمہ الکشیر ''اس سے مرادعکم کثیر ہے۔'' (تفییر روح البیان ج۰۱، ص ۲۳۲، کبیر ج۱۱، ص ۱۳۵، روح المعانی جزء • ۳، ج۱، ص ۱۳۵، ص ۳۳۱) کی بھلائی ہے۔''

( درمنسور ج۸، ص ۵۹۳، صاوی ج۲، ص ۲۳۳۶ کبیر ج۱۱، ص ۴۰ سا، روح المعانی جزء ۴ سا، ج۱۵، ص ۱۳۶۱)

#### جواب نمبر۲۹:

کوٹر سے مراد حکمت ہے۔

(صاوي ج٢، ص٢٣٦٦، روح المعاني ج٥، جزء ٢٠٩٠)

کوژے مرادایثارہے۔

امام ابن کیسان فرماتے ہیں اس سے مراد ایثار ہے۔

ر (ماروردي ج٢ ص ٣٥٥، قرطبي ج٠٢ ص١٩٩، روح المعاني ج١٥ ص ١٣٣)

#### جواب نمبر ۳۰:

\_\_\_\_ کوژ سے مراد فضائل کثیرہ ہیں۔

الكوثر!الفضائلالكثيرةالتيفيه

'' کور سے مراد نبی کریم سل اللہ آلیہ کی ذات میں پائے جانے والے فضائل کشرہ ہیں۔''

(تفيير كبيرج ١١،ص ١٥٣، روح المعاني جزء • ٣، ج ١٥،ص ١٣٨)

# جواب نمبراس:

کوٹر سے مراد توحید ہے۔

(روح المعاني جزء • ٣، ج٥١، ص١٣٣، جمل ج٨، ص١٤٣)

# <u>جواب نمبر ۳۲:</u>

کوٹر سے مراد عظیم من الامر ہے۔

( قرطبی ج۰۲،ص۱۹۹، صاوی مرجع سابق، جمل بمرجع سابق)

ہے آیت جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اسی میں ان مشرکین مکہ کا رد کیا گیا تھا جو رسول کریم سالنٹے الکیا ہے ۔ رسول کریم سالنٹے الکیلئے کے فرزند کی وفات پر طعنہ دیا کرتے اور کہا کرتے تھے اس کی تو کوئی نرینہ اولا دنہیں۔ (مئلہ وی ونبوت مے تعلق اسلامی نظریہ سے ۱۲۹۳ زمرز ابشیر قادیانی)

#### جواب نمبر ۲۳:

اگر سیاق کلام کا خیال کریں تو بدا پنے سے پہلے والی سورت کے لئے مقابلہ کی حقیقت رکھتی۔ اس لئے کہ اس میں منافقین کے چار اوصاف ذمیمہ بیان ہوئے تو ان کے مقابلے میں چار اوصاف جمیلہ اس سورت میں ذکر کئے گئے۔ اس حوالے سے تفییر کبیر کی تحقیق کلاصةً پیش کی جاتی ہے۔

| سورة كوژ                | سورة ماغون                          |
|-------------------------|-------------------------------------|
| سخاوت-انااعطيناك الكوثر | ا- بخل: يَدَعُّ الْيَتِيْمِ ولا يحض |
|                         | على طعام المسكين                    |
| نماز کی ہیشکی ۔ فَصَلِّ | ترك صلوة ـ الناين هم عن صلاتهم      |
|                         | سأهون                               |
| رضائے اللی لِرَبِّك     | نمازيين وكهاوا النين همديراءون      |
| تعدق - وَانْحَرْ        | زكوة سيمنع كرنا-ويمعنون الماعون     |

(د کیھئے تفسیر کبیرج۱۱،ص ۷۰۷)

ثابت ہوا سورہ کوٹر کا مقصد منافقین کا روکرنا اور مصطفیٰ کریم سلی تھی کی ہے مقام ومرتبہ کو بیان کرنا ہے۔ نہ کہ اجرائے نبوت یا مرزا قادیانی کے بارے میں پیش گوئی کرنا۔

#### جواب نمبر ۲۳:

یہ سورۃ پاک بذات خود نبی کریم سالیٹھی کے ختم نبوت اور عدم اجرائے نبوت اور ردمرزائیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ملاحظہ ہوامام رازی پُٹھی فَصَلِّ کی نتیجه کلام: قارئین کرام!

غور فرمائیں مفسرین نے '' کوژ'' کی مراد میں تقریباً تین درجن اقوال بیان کئے ہیں۔ مگران تمام اقوال میں نہ تو کہیں پر اجرائے نبوت دامکان نبوت کا شائبہ ہے اور نہیں مرز اغلام قادیانی مرادلیا گیا ہے جومرز ائیت کے بطلان کی واضح ترین دلیل ہے۔ جواب نمبر ۵ سا:

اس سورهٔ پاک کا مقصد مشرکین مکه کا رو کرنا ہے۔ نه که امکان نبوت، باختلاف روایت جب نبی کریم صلاح اللہ کا خت جگر حضرت قاسم ڈھائٹنڈ کا وصال ہوا تو عاص بن وائل کے سامنے رسول الله صلاح الله کا تذکرہ ہوا تو اس نے کہا:

دعوه فأنه رجل ابتر لاعقب له فأذا هلك انقطع ذكره

''اس کو چھوڑو۔ اس لئے کہ وہ ایک ابتر آدمی ہے جس کے بعد اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا، جب وہ فوت ہوجائے گا تو اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا۔''

فأنزل الله تعالى هذه السورة

"تورب تعالى نے يه سوره پاک نازل فرمائی "

(تفسیر بغوی جه ص ۲۰۷، درمنسور ۱۰، ص ۵۹۵، صاوی ج۲، ص ۲۳۳۵، تفسیر کبیر ج۱۱، ص ۳۲۰، سیرت ابن مشام، جه، ص ۹۳ س، تفسیر طبری ۴۰۰ /۳۲۹/ ساب النزول ص ۲۳/ ۱۳۵)

بلکہ یہ بات خود مرزائیوں کو بھی تسلیم ہے، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اور

مرزائیوں کا خلیفہ دوم مرزا بشیرالدین لکھتا ہے:

واضح طور پر عدم اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔

ہم آپ کی اس نورانی تحقیق کوخلاصة ُ نقل کرتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں:

ان هذه السورة كالتتمة اقبلها من السور

"بے شک میسورة اپنے سے پہلے والی کئی سورتوں کا تتمہ ہے اس

لئے کدرب تعالی نے نبی کریم مالانڈالیا کم مدح، آپ مالانڈالیا کم

احوال کی تفصیل اور آپ کی نبوت کے بارے بیان کرتے

ہوئے سورہ ضحیٰ میں تین چیزیں ذکر کیں۔

ا۔ ماودعكربكوماقلى

٢- وللاخرةخيرلكمن الاولى

٣- ولسوف يعطيك ربك فترضى

پھر آپ مالٹھالیہ کے تین احوال دنیوی بیان فر مائے۔

ا- الميجدكيتمافاوي

٢- ووجدك ضالافهدى

٣- ووجدك عائلا فاغنى

🥞 پھرآپ کے تین شرف سورۃ الم نشرح میں ذکر فرمائے:

ا۔ المنشرحلك صدرك

٢- ووضعناعنكوزركالذي انقض ظهرك

٣- ورفعنالكذكر

🕌 پھرآپ کے تین مراتب سورۂ تین میں بیان کئے۔

اً است و شهری قسم الهاتے ہوئے فرمایا:

تفسير ميں فرماتے ہيں:

"فصل" فأما اذا حملنا الكوثر على الرسالة فكأنه قال: اعطينك الرسالة لتأمر لنفسك وسائر الخلق بالطاعات و اشرفها الصلوة فصل لريك

"بہرکیف ہم جب کوشر کورسالت پرمحمول کریں (یعنی کوشر بمعنی رسالت ہو) تو گویا (اب معنی آیت یوں ہوگا کہ) رب تعالی فرماتا ہے۔ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو رسالت عطا فرمائی تا کہ آپ خود کو اور ساری مخلوق کو اعمال صالحہ کا حکم دیں اور ان اعمال صالحہ میں سے اشرف عمل نماز ہے۔ اس لئے این رب کے لئے نماز پڑھیں۔ (برج سابق سے ۱۳)

قارائين كرام!

امام رازی و الفاظیبات 'وسائر الخلق بالطاعات 'صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صافیق ہے کہ جو پوری کا نتات میں کار فر مار ہے، تو جب آپ کی رسالت ہی اس شان کی حامل ہے تو اب آپ کا نتات میں کار فر مار ہے، تو جب آپ کی رسالت ہی اس شان کی حامل ہے تو اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی۔ بالفاظ دیگر بیسورہ پاک بالبداہت عدم اجرائے نبوت و فی امکان نبوت پر دلالت کرتی ہے مگر بیڑا غرق ہو قوم مرزائید کا جواس میں تحریف معنوی و فاسد تاویل کرنے پہر مصر ہے۔''

جواب نمبر ۳۸:

بلکہ امام تفسیر حضرت امام رازی عین فرماتے ہیں کہ سورۃ کوثر اپنے سے پہلے والی کئی (پندرہ ۱۵) سورتوں کا تتمہ ہے۔ لینی سیاق کلام کے لحاظ سے بھی بیسورۃ ﷺ

ان پران کے اعمال صالحہ کا پیش کرنا اور ان کا اپنے اعمال پیراضی ہونا يومئنيصدر الناس اشتاتاليرو اعمالهم ٣- فين يعمل مثقال ذرة خيرايره 🥻 پھرآپ کے تین مراتب سورۂ قارعہ میں بیان فر مائے: ا ۔ آپ کی امت کوشرف دیتے ہوئے فرمایا: فهن ثقلت موازينه ۲۔ وہ خوشحال زندگی میں رہیں گے س۔ وہ اپنے دشمنوں کو نارجہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ پھرآپ کے تین کمالات سورہ التکاثر میں بیان فرمائے کہ آپ کے دین اورشریعت سے منہ موڑنے والول کو تین طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ وہ دوزخ کو دیکھیں گے۔ ۲۔ وہ دوزخ کوعین القین سے دیکھیں گے۔ ان سے دنیا میں ملنی والے نعمتوں کے بارے یوچھا جائے گا۔ پھرآپ کے تین رہے سورہ عصر میں بیان فرمائے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کوتین شرافتیں عطا کی۔ ر ايمان،الاالذين المنوا ۲۔ عمل وعملواالصالحات س۔ اعمال صالحہ کی طرف مخلوق کی رہنمائی کرنا،حق اور صبر کی تلقین سے مرادیمی ہے۔ پھر آپ کے تین شرف سورہ ہمزہ میں بیان کئے کہ آپ کی عیب جوئی الله الول كيلئة تين قسم كاعذاب ہے۔

ا۔ وہ اپنی دنیا سے قطعاً نفع حاصل نہیں کرسکیں گے۔

وهذا البلدالامين ۲۔ آپ کی امت کے ناجی از دوزخ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: الاالنين امنوا س۔ امت کے وصول ثواب کے بارے فرمایا: فلهمراجرغيرهمنون پهرآپ کی تین عظمتیں سورة اقراء میں بیان فرمائی: اقراء بأسم ربك ۲۔ آپ کے دشمن پر سختی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا: فليدعناديهسندعالزبانيه m۔ آپ کواپنی قربت تامہ سے نواز نے کے بارے فرمایا: واسجدو اقترب پھرآپ کے تین فضائل سورة قدر میں بیان فرمائ: ا۔ آپ کی لیلۃ القدر کا ہزار میننے سے بہتر ہونا۔ ۲۔ اس برأت میں فرشنوں اور جبرئیل امین کا نازل ہونا۔ س- طلوع فجرتك سلاماً كي صداؤل كا مونا پھرآپ کی تین شانیں سورہ کم کین کے اندر بیان کیں۔ ا۔ آپ کی امت کا خیرالبریہ ہونا ۳۔ رب کے ہاں انکا بدلہ باغ جنت کا ہونا۔ س۔ رب تعالی کا ان سے راضی ہونا۔ پھرآ پ کے تین اعزاز سور ہُ زلزال میں بیان فرمائے۔ قیامت کوزمین کا آپ کی امت کی اطاعت و بندگی کی گواہی دینا يومئن تحدث اخبارها

کے بعد فرمایا:

انأاعطيناك الكوثر

لعنی ہم نے آپ کو گزشتہ سورتوں میں ذکر کردہ کثیر فضائل عطافر مائے ہیں۔

فصل

تواپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوجائے۔

وانحر

خود کواورساری مخلوق کوعیادت الہی کی طرف رہنمائی دیجئے۔

(تفسيركبيرج١١،ص٧٠٣ تا٢٩٩)

سبحان العظيم!

امام رازی عِشَالَة کی اس زرشکل تحقیق سے ثابت ہوا کہ سورۃ کو ربالعموم پورے قرآن مجیداور بالخصوص اپنے سے پہلی پندروں سورتوں میں عظمت مصطفیٰ سالیٹائیلیم کا جو تسلسل تھا اس کے لئے ایک نتیجہ ہے۔ یہاں سے ریجی ثابت ہوا کہ خصوصاً سورہ کو تر اور عموماً پورا قرآن مجید امام الانبیاء ختم الرسل مجدع بی سالیٹائیلیم کی شان میں ہی اترا ہوا ہے اور آپ کی ختم نبوت کی واضح ترین دلیل ہے۔

رع

اُترا ہوا ہے دوستو! سب ان کی شان میں موضوع انہیں کی ذات ہے پورے قرآن میں (نیض بخشش ازمصف)

مرقهرخدانازل ہوبدفکراورغلیظ اعتقاد تومِ مرزائیہ پرجونہ صرف یہ کہ اس سورهٔ پاک سے اجرائے نبوت کا قول کرتی ہے بلکہ کوٹر سے مراد مرزاغلام قادیانی کولیتی ہے۔ لعنة الله علی ال کاذبین والمفترین ۲۔ انہیں روندھ ڈالنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔

س۔ ان پر دوزخ کے بھی دروازے بند کر دیئے جائیں گے حتیٰ کہان کی باہر نکلنے کی امید ہی ختم ہو جائے گی۔

پھر آپ کے تین مقام رفیع سورہ فیل میں بیان فرمائے کہ رب تعالی

نے آپ کے شمن کے فریب کو تین طرح سے ردفر مایا:

ا۔ ان کے فریب کو ان کی تباہی میں ڈال دیا۔

۲\_ ان پرابابیل پرندوں کو بھیجا۔

س۔ انہیں کھیتی کے بوسے کی طرح کر ڈالا۔

پھرآپ کے تین کمالات سورہ قریش میں بیان فرمائے کہ آپ تین طرح

سے اپنے اسلاف کی مصلحت کی رعائت فرمانے والے ہیں۔

ا۔ قریش کو مائل کرنے کے لئے انہیں مالوف اور متحد کرنا

۲۔ آپ نے انہیں بوقت بھوک کھانا کھلایا۔

س۔ آپ نے انہیں ایک بڑے خوف سے پرامن کردیا۔

پھر آپ کے تین مرتبے سورہ ماعون میں بیان کئے کہ رب تعالی نے آپ

ے دین کی تکذیب کرنے والوں کے تین طرح کے اوصاف ذمیمہ بیان کئے۔

ا۔ گھٹیا پن اور ملامت جواس قول باری سے مراد ہے' یں عالیت مولا یعض علی طعام البسکیون

1- خالق كى تعظيم كوترك كرنا، وهوا المراد من قوله تعالىٰ عن صلاتهم

سأهون

۔ مخلوق کے نفع کوترک کرنا

ويمنعون الماعون

رب تعالیٰ نے ان سورتوں میں آپ کے عظمت نشان کمالات ذکر کرنے

جواب نمبر ۹ سا:

اگراس سورہ پاک کواس کے سیاق کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی بیقطعی طور پر عدم اجرائے نبوت ونفی امکان نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بیسورہ پاک جس طرح ماقبل کئی سورتوں کے لئے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح اپنی بعد والی سورت (کافرون) کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

امام رازی توشاند فرماتے ہیں:

ان هن السورة ... كالاصل لها بعن مامن السور "بلاشبه يه سورهٔ پاك اپن بعد والى سورتوں كے لئے اصل كى حيثيت ركھتى ہے ـــ" (جاام ۴۰۸)

حضرت امام رازی عَشَالَة اپنے اس دعوئے کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
"رب تعالیٰ نے اس کے بعد والی سورۃ میں جب آپ کو بیتکم دیا
کہ آپ تمام اہل دنیا (یعنی کفار) کو' قبل یا ایہا الکافرون
کہ کرکافر قرار دیں اوران کے ادیان کو باطل کہیں تو ساری دنیا
کا آپ کی عداوت میں اُتر آنا آپ سے علیحدگی اختیار کرنا اور
آپ کے خلاف ہرقشم کی سازش کرنا لازمی امر تھا۔ حضرت
موسی علیقیا کی طرف دیکھنے وہ کلمہ حق کی صدا کے بعد کس طرح
فرعون اوراس کے انگر سے خوف زدہ ہوئے۔"

واما ههنا فان محمدا الله لما كان مبعوثاً الى جميع اهل الدنيا كان كل واحد من الخلق كفرعون بالنسبة فد بر تعالى في ازالة هذا الخوف الشديد تدبيرا لطيفا وهو انه قدم على تلك السورة هذه

السورة فأن قوله "انا اعطيناك الكوثر" يزيل عنه ذلك الخوف من وجوة احدها، ان قوله "انا اعطيناك الكوثر" اى الخير الكثير في الدنيا والدين فيكون ذلك وعدا من الله اياة بالنصرة والحفظ

" بہرکیف ادھر حال ہے ہے کہ محمد کریم صل اللہ جب سارے اہل دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کی جانب نسبت کرتے ہوئے گار مرشمن فرعون کی مانند گھہرا۔ تو رب تعالیٰ نے اس خوف شدید کو زائل کرنے کے لئے ایک بہترین تدبیر فرمائی، وہ ہے کہ "سورہ کوثر کو، سورہ کافرون پر مقدم کر دیا، بلاشہ رب کے فرمان انا اعطینا ک الکوثر نے سے کئی وجوہ سے زائل کر دیا۔ ان میں سے ایک ہے کہ آپ سے کئی وجوہ سے زائل کر دیا۔ ان میں سے ایک ہے کہ تشار کا اعطینا ک الکوثر " کا مطلب ہے دین دنیا کی کثیر مطلق کی سے ایک ہے کہ بھلائی، لیس بے سورہ پاک آپ کے لئے رب کی طرف سے آپ کی مدداور آپ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔" (جاائی سے سور)

قادیانیوں کوتفسیر کبیر کی بیختیق خصوصاً کلمات طیبات' فان محمدا ﷺ لما کان مبعوثا الی جمیع اھل الدنیا'' کو بار بار پڑھنا چاہئے (کیونکہ یہ الفاظ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلاتی آپیم کی نبوت اس طرح کی کاملہ و شاملہ نبوت ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آسکتا) اور اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے چاہئے کہ مرزا قادیانی پرلعنت بھیج کرمجم عربی صلاتی آپیم کے مخلص اور سے غلام بن جائیں۔ورنہ جہنم کی کھولتی ہوئی آگ کے لئے تیار ہیں۔

#### ہوئے فرماتے ہیں:

"قال اولا! انا اعطیناك ثمر قال ثانیا "فصل لربك وانحر، هذا یدل علی آن اعطاءه للتوفیق والارشادسابق علی طاعاتنا "رب تعالی نے اولاً انا اعطیناك فرمایا پر فصل لربك وانحر فرمایا (قرآن مجیدكا) به اسلوب اس بات پر دلالت كرتا ہے كہ بلاشبرب تعالی كی عطا برائے توفیق وارشاد به ہمارے اطاعت كرنے سے سابق ہے۔" (جاائی سات) یعنی ایسانہیں ہے كہ كوئی شخص اطاعت کے بل ہوتے یہ نبوت حبیباً

یعنی اییا نہیں ہے کہ کوئی شخص اطاعت کے بل بوتے پہ نبوت جیساعظیم منصب حاصل کر لے۔ بلکہ رب تعالیٰ نے بیر فیع مرتبہ جس جس کو بھی عطا فرمانا تھا ازل میں فرما دیا۔

قادیانیوں کا بیہ کہنا کہ مرزانے کامل اتباع سے بیہ مقام حاصل کر لیا، بیہ دلیل ہی ان کے دعوئے کے رد کرنے کو کافی ہے۔

# جواب نمبر ۲۴:

قرآن مجيد نـ "اعطيناك" فرمايا به الديناك تهين فرمايا (حالاتكه دونول كامعنى عطاكرنا به اس كاسبكيا به تفييركير مين اس كايول جواب ديا كيا ان الايتاء يحتمل ان يكون واجبا و ان يكون تفضلاً واما الاعطاء فأنه بالتفضل اشبه فقوله، "انا اعطيناك الكوثر" يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهي الاسلام والقرآن والنبوة والذكر الجميل

#### جواب نمبر ۲۶:

قار کین کرام غور کیا جائے تو 'اعطینا'' کالفظ بھی صاف صاف مرزائیوں
کارد بلیغ کررہاہے ملاحظہ ہوامام رازی بھالہ اس کی تغییر میں فرماتے ہیں:
کانہ تعالیٰ قال یقول! نحن ما اخترناك وما
فضلناك لاجل طاعتك والا كان يجب ان لا
نعطیك الا بعد اقدامك علی الطاعة بل انما
اخترناك بمجرد الفضل والاحسان منا الیك ۔
''گویارب تعالی فرما تا ہے! ہم نے جو آپ کورسالت کے لئے
چنا ہے اور آپ کو آپ کے ماسوئی پرفضیات دی ہے بی آپ کی
اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اپنی طرف
سے آپ پرفضل اور احسان کرتے ہوئے آپ کو چنا ہے۔''
سے آپ پرفضل اور احسان کرتے ہوئے آپ کو چنا ہے۔''

ثابت ہوا کہ جب اطاعت و کسب سے امام الانبیاء محمد عربی سالیٹھائیلہ کو رسالت نہیں ملی بلکہ فقط فضل رہی سے ملی ہے تو پھر آپ کے علاوہ کسی اور کو اطاعت سے نبوت کیونکرمل سکتی ہے؟

جبکہ مرزائی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کامل اتباع سے ملی ہے۔

امام رازی مُشِینَّه کی اس تحقیق نے مرزائیوں کی اس فکر کے پر نچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں۔

#### جواب نمبرا ۱۲:

حضرت امام رازی و مشالته اس مضمون کو ایک اور انداز سے بیان کرتے

#### كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

قال اعطيناك ولم يقل اعطينا الرسول او النبى او العالم والبطيع لانه لوقال ذلك لاشعر ان تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف فلما قال اعطيناك علم أن تلك التعطية غير معللة العلة اصلاً بلهى محض الاختيار والمشية كما قال نحن قسمنا (زخرف ٣٢١)

"الله تعالى ف" اعطیناك" فرمایا ب اعطینا الرسول یا اعطینا النبی یا اعطینا العالم یا اعطینا البطیع نہیں فرمایا اس لئے کہ اگر اس طرح فرمایا جاتا تو بہ شائبہ ظاہر ہوتا کہ به عطیہ ای وصف کے معلل کے طور پر واقع ہوا ہے (یعنی اسی وصف کی وجہ سے ملا ہے) پس رب تعالی نے جب "اعطیناك" کا فرمایا تومعلوم ہوگیا کہ به عطیہ کی علت سے معلول نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف رب تعالی کے اختیار اور مشیت سے ہے۔جیسا کہ وہ فرما تا ہے ہم نے بانثا۔"

قادیانی حضرات، امام رازی بیشانیه کی اس خوبصورت تحقیق خصوصاً از المطیع "کے الفاظ کو بار بار پڑھیں اور تسلیم کریں کہ کیا ایسانہیں کہ حضرت امام رازی نے ان کے اجرائے نبوت کے اعتقاد کو ایک دم فن کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر یوں فرمان ہوتا" اعطینا المطیع" تو بیشائیہ پیدا ہوسکتا تھا کہ محمد عربی صلی الیا ہے وجو نبوت ملی ہے۔ رب تعالی نے بیلفظ ہی خوت ملی ہے۔ رب تعالی نے بیلفظ ہی

(بحواله سابق ص ۱۱۳)

فى الدنيا والاخرة محض التفضل منا اليك وليس منه شئ على سبيل الاستحقاق والوجوب

''بےشک''ایتاء'' میں واجب اور فضل دونوں کا اختال ہے لیکن اعطاء بیضل کے مشابہ ہے۔ پس رب تعالی کا فرمان''انا اعطیناک الکوثر'' یعنی خیرات کثیرہ لیعنی اسلام' قرآن' نبوت اور دنیا و آخرت میں ذکر جمیل بیصرف اور صرف ہماری طرف سے آپ پرفضل کے طور پر ہیں۔'' (بمرجع سابق س ۱۳۱۲)

ثابت ہوا کہ اگر میے کہا جائے کہ اطاعت سے نبوت کا ملناممکن ہے تو اس میں وجوب کا احتمال ہوسکتا ہے یعنی کوئی کہہسکتا ہے کہ میں نے رب کی بہت زیادہ عبادت واطاعت کی ہے لہذا رب تعالی پر واجب ہے کہ مجھے نبوت عطا کرے۔ نیز نبوت کا ملنا میراحق ہے۔

رب تعالیٰ نے ''اعطیدیا'' فرما کر اس اختال کی جملہ راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند فرما دی ہیں۔ گویا وہ فرما تا ہے کہ نہ تو کوئی اطاعت سے نبوت کا حقدار کھیرتا ہے اور نہ مجھ پر واجب اور ضروری ہوجاتا ہے کہ میں کسی کو اطاعت کی وجہ سے نبوت عطا کر دول۔ کیونکہ نبوت صرف اور صرف میرافضل اور احسان ہے۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ مرزائیوں کا اس سورۂ پاک سے امکان نبوت کو ثابت کرنا اور بیہ کہنا کہ مرزا صاحب نے کامل اتباع کر کے نبوت حاصل کی ہے یہ کھلم کھلا اس سورۂ پاک کا انکار اور تکذیب ہے جو بذات ِخود کفر ہے۔

# جواب تمبر ۱۳۸:

امام اجل امام رازی مشالتہ اس مضمون کو ایک اور حسین تر اسلوب سے بیان

تعالى... ثمر لرسولنا الحظ الاوفر من هذه المنقبة، لانه المذكور قبل سائر الانبياء والمبعوث بعد هم ثمر هو مبعوث الى الثقلين وهو الذي يحشر قبل كل الانبياء ولا يجوز ورودالشر عملى نسخه

" کوشرے مراد نبوت ہے ۔۔۔۔۔ یہ رب کی معرفت میں شاخ کی طرح ہے (یعنی معرفت اللی کے باقی جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب بطور پھل اور پھول کے اس پہ اُگتے ہیں۔ راقم) پھر ہمارے رسول مکرم صل اللی ہے گئے اس عالی صفت سے بھی وافر حصہ ہے۔ اس لئے کہ آپ کا ذکر سب انبیاء سے پہلے آتا ہے اور مبعوث ان سب کے بعد ہوئے ہیں۔ پھر آپ جن وانس دونوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ پھر آپ جن وانس انبیاء سے پہلے آپ ہی اٹھیں گے۔ لہذا آپ کی شریعت کا منسوخ ہوناممکن نہیں ہے۔ (تفسر بیر)

کبیر کی اس خوبصورت تحقیق نے روز روشن کی طرح واضح کردیا کہ سر کار مجھر عربی سالتھ اللہ کی نبوت بذات خود آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

# مرزائیوں کی دھوکہ دہی نمبرا:

تم نے کوثر کی مراد میں تین درجن اقوال ذکر کر دیئے ہیں جو کہ خود آپ کی تحقیق اور تفسیر کوغیر مقبول بنانے والی بات ہے۔ کیونکہ ضابطہ یہ ہے''اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال'' یعنی جب احمال آجائے استدلال باطل ہوجا تا استعال نہیں فرمایا تا کہ کوئی بدبخت اس سے اجرائے نبوت نتیجہ کطاعت ہی نہجھ بیٹھے۔ جوائے نمبر ۴۲ ،

امام رازی و شانته فرماتے ہیں:

فلماد ل قوله '…اعطیناك، علی التفضل لا استحقاق اشعر ذلك بالدوامروالتزایدابدا دریعنی جب قول باری تعالی فضل پر دلالت كرتا ہے اور استحقاق كى نفى كرتا ہے تو اس كى بيد دلالت دوام اور جمیشہ كے لئے اضافے كى خبر دیتی ہے۔'' (ایناً س۱۲)

نتیجہ یہ نکلا کہ رب تعالی نے جو مجبوب کریم سل تنایی کے کو ور لیعنی اسلام، قرآن اور نبوت وغیرہ عطا کئے یہ وقتی اور محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہیں۔ لیعنی اب ہمیشہ کے لئے مقبول دین فقط اسلام ہوگا اور محمد عربی کا قرآن اور نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کافی و دافی ہوں گے۔ بالفاظ دیگر آپ سل تنایی ہمیشہ کے دین، کتات شریعت اور نبوت کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہر زمان اور ہر مکان کے لئے ہے، قوم مرزائیہ سے ہم پوچھتے ہیں ایسی کامل و دائمی نبوت محمد یہ کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی ہے کسی اور نئے نبی کی؟؟؟

#### جواب نمبر ۴۵:

ہم جواب نمبر ۲ میں کثیر حوالہ جات سے ثابت کر چکے کہ' کوثر سے مراد نبوت بھی لی گئ ہے۔ کوثر بمعنی نبوت بذت خود عدم اجرائے نبوت وفقی امکان نبوت کی دلیل ہے۔ اس پرتفسیری شہادت ملاحظہ ہو۔

الكوثر هو النبوة... هي كا لغصن في معرفة الله

فرماتے ہیں۔

''نبی کریم سلین آلیم کی ذات اقدس کے اندر یہ اقوال بھی ثابت ہیں۔ بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ، اٹنے زیادہ کہ جس کی حدوانتہا کوسوائے رب تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ (ج۲،ص۲۳۳)

تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری جیراں ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے

# مرزائیوں کی دھو کہ دہی نمبر ۲:

آیت میں مذکور لفظ (' کوثر'' سے مرزا غلام قادیانی کی ذات ہے۔'' (خلاصہ عبارت، انوار القرآن حصہ آخری ص ۴۰۰، ڈاکٹر بشارت قادیانی، ختم نبوۃ اور تحریک احمدیت پر تبعرہ ص ۱۹۷)

# جواب الجواب نمبرا:

لعنة الله على الكاذبين والمفترين كاتحفه قبول كرتے ہوئ اپنى اس غلظ ترین فكر پركوئى اسلامى مستندتفسيرى حواله پيش كريں۔

جواب الجواب نمبر ٢:

رب کی تو نیق سے دو درجن کے قریب تفاسیر کو ہم نے پوری عرق ریزی و

جواب الجواب نمبرا:

تمہاری طرح ہم نے وہ اقوال اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کے طور پرنقل ہے۔ اس خبیں کئے۔ بلکہ ہر ہر قول کو کئی کئی تفسیری حوالا جات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کئے تمہارا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔

#### جواب الجواب نمبر ٢:

اگران سب اقوال کونقل کرنا غیر مقبول ہوتا تو ساری امت کے مفسرین کبھی مجھی نقل نہ کرتے بلکہ کسی ایک قول پر اکتفا کرتے ، امت کے اجلہ ائمہ کی تفاسیر میں پایا جانا ہی ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔

#### جواب الجواب نمبر ٣:

پھرتمہارا''اذا جاء الاحتمال بطل الاست لال'' کو یہاں پر منطبق اللہ کرنا بھی کچھ مفید نہیں کیونکہ بیضابطہ وہاں کارگر ہوتا ہے جہاں احتمال میں صورتا یا معنی تضاد ہو۔ جبکہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔

#### جواب الجواب نمبر ٧٠:

بلکہ تحریر مصاب کاحق ہے ہے کہ کوئی بھی بات کریں تو باحوالہ کریں، مطلب ہے کہ ان اقوال کا اجتماع تب نامقبول ہوتا۔ اگر اس پر کوئی تفسیری شہادت یا کسی مفسر و محدث کی وضاحت ہوتی، حالانکہ ایسا کچھٹہیں ہے۔

#### جواب الجواب نمبر ٥:

تم علمی ینتیم لوگ تو اس پر معترض ہو جبکہ امت محمد میں التی آیا کے اجلہ اور مستندمفسرین تو اس سے بہت آگے کی بات کر گئے ہیں۔ مستندمفسرین تو اس صاوی مُشالِدُ ان میں سے سولہ (۱۲) اقوال نقل کرنے کے بعد

اسلام سے لے کر آج تک کسی بھی معتبر اسلامی مفسر نے سورہ کوٹر کے مضمون ومفہوم کو نہ ہی آیت ختم نبوت کے مضمون کا محتاج قرار دیا ہے اور نہ اس پر معلق قرار دیا ہے۔ چواب الجواب نمبر ۲:

رہی آیت ختم نبوت تو اس کے بارے آیت نمبرا کے تحت ہم پوری شرح و
بسط سے کلام کر چکے اور اس کی بابت تمہارے جملہ استدلال نقل کر کے ساٹھ (۱۰)
سے زیادہ جوابات لکھ کر ثابت کر چکے کہ خاتم انتہین کا معنی نبی کریم ساٹھ ایک لیے
نے صحابہ کرام ڈی کُٹٹ من بعد ہم باحسان و عامۃ المسلمین نے اس کا معنی یہ ہی کیا ہے
کہ وہ آخری نبی جس کے بعد قطعاً کوئی نیا نبی نہ ہو۔

#### جواب الجواب نمبرسن

تمہارا یہ کہنا کہ' اگر آیت ختم نبوت کامعنی یہ کئے جائیں کہ محرسال الیہ ہمارا یہ کہنا کہ ' اگر آیت ختم نبوت کامعنی یہ کئے جائیں کہ محرسال الیہ ہیں ایک تعلق نہیں رہتا۔ بالکل ہی لا یعنی وضول اور مبنی برحماقت بات ہے کیونکہ اس کا کیامعنی ومفہوم ہے کثیر جوابات لکھ کر ہم ثابت کر چکے ہیں۔ رہا سیاق و سباق تو وہ ہر گز ہر گز مرگز ممرات میں عدم اجرائے نبوت وفئی تمہارے دعوے کا مثبت نہیں ہے بلکہ پوری وضاحت سے عدم اجرائے نبوت وفئی امکان نبوت کو بیان کرتا ہے جیسا کہ ہم جواب نمبر ۱۳۹ اور ۴۴ میں تفسیر کبیر کے حوالہ سے لکھ چکے۔

#### جواب الجواب نمبر 47:

اورتمہارا یہ کہنا کہ اگر نبی پاک کے بعد آئندہ نبی کے آنے کی نفی کی جائے توسورہ کوثر میں مذکورہ مشرکین مکہ کا اعتراض مزید پختہ ہوجاتا ہے۔مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب باقی نہیں رہتا۔'' یہ بھی تمہاری جہالت وقر آن دانی سے ایک

امانت داری کے ساتھ مطالعہ کر کے کوشش کی کہ کوڑ کی مراد میں جتنے بھی احمال ہیں سب کونقل کیا جائے اور کیا بھی۔ کسی ایک تفسیر میں بھی نہ مرزا قادیانی کا نام ونشان ہے اور نہ ہی تمہارے اس مرزائی استدلال کا اتہ پتہ جوتمہارے اس خیال کے ابطال ورَ دکو کا فی ہے۔

# جواب الجواب نمبرسا:

کوثر کے معنی میں جتنے بھی قول کئے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سارے کے سارے تخصیص کے ساتھ محمد عربی سالٹھ آلیا ہے کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کا تعلق اسلام تو کیا انسانیت سے بھی نہیں ہے۔ کہال می نجس کا کیڑا اور کہال شان مصطفیٰ سالٹھ آلیا ہے کا کاعظیم باب ''سورہ کوژ''

#### مرزائیوں کی دھوکہ دہی نمبر سا:

اگر خاتم النہ بین کی آیت کے بیم عنی کئے جائیں کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آئندہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو بیر آیت بالکل بے معنی ہوجاتی ہے اور سیاق وسباق سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا اور کفار کا وہ اعتراض جس کا سورہ کوثر میں ذکر کیا گیا ہے پختہ ہوجاتا ہے اور اس کا کوئی جواب مسلمانوں کے یاس باقی نہیں رہتا۔''

(مسله وحی ونبوت کے متعلق اسلامی نظرییص ۹۵۔ ۲۹۴ از مرز ابشیرالدین )

# جواب الجواب نمبرا:

تہماری یہ بات تو تب درست ہوتی اگر سور ہ کوثر کا مضمون آیت ختم نبوت کے مضمون پر معلق ہوتا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ آیت ختم نبوت بذات خود ایک الگ مضمون کی مالک ہے اور سور ہ کوثر خود مستقل بالعوان جس پر دلیل میہ کہ صدر

اور صرف تمہارا خود ساختہ ومخالف قرآن وسنت معنی ہے۔

# جواب الجواب نمبر ٢:

بلکہ اگر تھوڑا سابھی عقل سے کام لوتو یہ معنی (یعنی روحانی اولاد جمعنی انبیاء)
تمہارے اعتقاد کے بھی خلاف ہے، کیونکہ در ایں صورت معنی آیت کا معنی یہ بنے گا،
ہم نے آپ کوروحانی اولا دیعنی انبیاء کی کثرت عطافر مائی۔ حالانکہ سوائے مرزا قادیانی
کے کسی اور کا نبی ہونا تمہیں بھی تسلیم نہیں ہے۔ہم کہتے ہیں یا تو اپنے استدلال کی روشنی
میں انبیاء کی کثرت مانو یا پھر مرزا قادیانی کی نبوت کا بھی انکار کرو کیونکہ جو دلیل دیگر
کی نبوت کی نفی کرتی ہے وہ ہی دلیل مرزا قادیانی کی نبوت کا نفی کرتی ہے۔

#### جواب الجواب نمبرسا:

اور تمہارے اس قول کہ آیت ہذا کے لفظ کوٹر سے مرزا غلام قادیانی کے بارے پیشگوئی ہے۔ پرسوائے لعنۃ اللہ علی الکاذبین والمفترین کے کیا کہا جاسکتا ہے۔

# ﷺ جواب الجواب نمبر ٣٠<u>:</u>

اورتمهارا به کهنا که 'اس سے مراد روحانی اولا دہی ہے' به بھی تمهار ہے جہل مرکب ہونے اورعلم قرآن وعلم تفسیر سے انجان ہونے کی دلیل بین ہے۔اس لئے کہ کلمہ حصر' ہی' کا مطلب بیہ ہے کہ کوثر سے مراد پچھا ورنہیں ہوسکتا۔ جبکہ ہم امت کی مستند کثیر تفاسیر سے باحوالہ ثابت کر چکے کہ اس کی مراد میں تین درجن کے قریب اقوال ہیں (بی بھی وہ ہیں جو راقم کے زیر مطالعہ آئے، کتب تفسیر کی مزید کی ورق گردانی سے ممکن ہے اور اقوال بھی مل جا عیں)

# مرزائيوں کی دھو کہ دہی نمبر ۵:

"كور" كامعنى ب الكثير من كل شيئ السيد كثير الخير.

نہ آشنا ہونے کی دلیل ہے۔ اس کئے کہ اوّلاً تو اس سورہ پاک کا نازل ہونا ہی ثانیا نبی کریم صلّ اُلیّا ہے۔ اس کئے کہ اوّلاً تو اس سورہ پاک کا نازل ہونا ہی ثانیا نبی کریم صلّ اُلیّا ہے کہ کوثر کا عطا ہونا ہی ان کامستقل طور پر جواب ہے۔ بلکہ اگرتم نے اپنی عقل فاسد پر اعتماد کرنے کی بجائے کتب تفسیر کی ورق گردانی کی ہوتی تو اس سوال کی تمہیں ذات نہ اٹھانی پڑتی۔ اس لئے کہ کوثر کی مراد میں جتنے بھی اقوال ہیں وہ سارے کے سارے استقلالاً کفار کے اس اعتراض کے ہی جوابات ہیں۔

ہم تمام دنیائے مرزائیت کو دعوت فکر و تحقیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم علمی بتیموں کو اگر آج تک تفاسیر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یا تم پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو ہم نے اپنی اس تصنیف میں ان تفاسیر کا لب لباب نقل کر دیا ہے۔ آئیں تعصب کی پٹی اُ تار کر پڑھیں۔ان شاء اللہ عقدہ صاف کھل جائے گا۔

#### مرزائیوں کی دھوکہ دہی نمبر ہم:

چونکہ اس سورۃ میں اور اس کی پہلی آیت اور آخری آیت میں عاص بن وائل اور ان کے ہمنواؤں کی تر دیدصاف ظاہر ہے۔ لہذا انا اعطینا اُ الکو ثر سے بغیر کسی تر دد کے روحانی اولا دہی مراد ہے اور اس لغوی تحقیق کے پیش نظر حضور کے ایک عظیم الثان روحانی فزند (مرزاغلام قادیانی) کے متعلق پیشگوئی بھی آیت ہذا کے لفظ ''کوثر'' سے ثابت ہے۔''

(ختم نبوت اورتحریک احمدیت پرتبھرہ ص ۱۹۵۰ از قاضی نذیر قادیا نی)

#### جواب الجواب نمبرا:

آپ کی روحانی اولا دہمعنی آپ کے اصحاب، یا علماء یا تلبعین کی کثرت ہوتو ہمیں سلیم، کیونکہ اس کی صراحت کتب تفسیر میں آپ کی اگر روحانی اولا دہمعنی پیدا ہمیں سلیم، کیونکہ اس کی صراحت کتب تفسیر میں آپ کی دم مردود و فاسد، اس لئے کہ کوثر کا بیمعنی نہ ہی صاحب قرآن علایہ ایس کے کہ کوثر کا بیمعنی نہ ہی صاحب قرآن علایہ ایس کیا ہے۔ بیصرف قرآن علایہ اور بیان کیا ہے۔ بیصرف

# جواب الجواب نمبر ٢:

کوثر کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت امام راغب رَشُاللہ نے سب سے پہلے وہی قول نقل کیا ہے جس کو ہرمفسر نے پہلے نمبر پر لکھا ہے۔ گر کمال بددیانتی کے ساتھ مرزائی محقق نے اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے دھوکہ دینے کی پوری پوری کوشش کی لیکن اس کی اس بے شرمی کا پردہ چاک کرتے ہوئے وہ عبارت ہم نقل کئے دیتے ہیں۔

هو نهر فی الجنة یتشعب عنه الانهار کوژی مراد جنت کی وه نهر ہے جس سے کئی نهرین نکتی ہیں۔ (ص۳۲۳)

# جواب الجواب نمبر ٣:

پھر حضرت امام راغب عَيْنَالَةُ نے اس پر دوسرا قول يوں بيان كيا: قيل بل هو الخير العظيم الذي اعطالا النبي عليه " " يكھى كہا گيا ہے كہ كوڑ سے مرادوہ خير عظيم ہے جو نبى كريم مان اليا ليا كوعطا كى گئى ہے۔ " (ايفا)

اس خیرعظیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت میں ہم دو درجن تفاسیر کی روشنی میں چا ہے اس کی وضاحت میں ہم دو درجن تفاسیر کی روشنی میں چالیس کے قریب اقوال نقل کر چکے۔کسی ایک میں بھی نہ تو امکان نبوت کا شائبہ ہے اور نہ ہی مرزاغلام قادیانی کے بارے پیش گوئی۔

#### جواب الجواب نمبر ،

حضرت امام راغب رعظ کے جس جملے سے تم کو تھوکر لگی اولاً تو وہ ویسے ہے ہی نہیں جیسے تم نے لکھا ہے۔

ثانیًا اس کو'' قدیقال' سے بیان کر کے اس کی قلت وضعف کی طرف خود

الرجل الكثير العطآء والخير - (مفردات امام راغب)

يسانا اعطيناك الكوثر كمعنى موك:

- (۱) انااعطیناگ الکوثر الکثیر من کل شیع لینی ہم نے تمکو ہر چیز کثرت سے دی ہے۔
- (۲) انااعطیناك السید كثیرا الخیر یعن بم نے تم كوكثر الخير والاسر دار عطا كيا كيا كيا -
- (۳) انا اعطیناك الرجل الكثیر العطاء والخیر لینی ہم نے آپ کو بڑا فیاض اور بڑی نیکیاں پھیلانے والا رجل (مرزاغلام قادیانی) عطا کیا ہے۔ (نتم نبوت اور تحریک احمیت پرتیمرہ ص ۱۹۵)

# <u>جواب الجواب نمبرا:</u>

اس دهوکه ده عبارت کی تو جم بعد میں خبر لیتے ہیں۔ سردست قوم مرزائیہ ک فریب کاری اور حضرت امام راغب و اللہ پرافتراء پردازی ملاحظہ کیجئے۔ مرزائیہ نے جوعبارت تیار کر کے امام راغب کی طرف منسوب کی ہے، آپ کی مفردات میں اس عبارت کا کہیں پر بھی نام ونشان نہیں ہے، بلکہ مفردات میں درج ذیل عبارت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر (الکوثر:۱) قیل هو نهر فی الجنة یتشعب عنه الانهار، وقیل بل هوا الخیرا لعظیم اعطام النبی قوق یقال للرجل اسخی کو ثر۔ (مفردات سم ۳۳ مرکم کشر)

معلوم ہوا توم مرزائیہ اپنا مطلب نکالنے کے لئے اس حدتک بھی جاسکتی ہے کہ پوری کی پوری عبارت تیار کر کے سلف صالحین کی طرف منسوب کر دے۔ لعنة الله علی ال کذبین

اشاره کردیا۔ جواب الجواب نمبر ۵:

اور اگر اس معنی کومقبول عام بھی رکھا جائے تو بھی مرزائیوں کو پچھ مفیر نہیں اور ہم کو پچھ مفیر نہیں۔ یونکہ اس صورت کے مطابق تمہارے من گھڑت الفاظ کے انا اعطیناک الرجل الکثیر العطاء والخیریا انا اعطیناک السید کثیر الخیر) میں اس '' رجل' سے مراد حضرت امام عالی مقام امام حسن ہوں گے یا پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین رفی نہا ہوں گے جس پر درج ذیل قرائن پوری قوت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔

- ۔ ان عالیشان صاحبزادوں کی سیادت وسخاوت اور کثرت خیر پوری دنیا کے ساتھ ساتھ صاححد دمرزائیوں کو بھی مسلم ہیں۔
- ۲۔ چونکہ کفار کا جو طعنہ تھا وہ تھا ''ابترلاعقب له'' تو اس لحاظ سے بھی قرین قیاس بہی بات ہے کہ ''کوثر سے مراد بالخصوص حسنین کریمین ڈیا پھیا ہوں۔
  - س۔ کوثر سے مراد اولا دہونا تو خود مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے فقط روحانی اولاد ہی مراد نہیں (کیونکہ) اس میں تو آپ کی ساری امت شامل ہے) بلکہ آپ کی جسمانی اولاد (آپ کی نسل مبارک جسے آل رسول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے) بھی مراد ہوسکتی ہے۔ بلکہ مفسرین نے کوٹر کی تفسیر میں با قاعدہ یہ تول بھی نقل کیا ہے ملاحظہ ہو:

امام رازی محقاللہ فرماتے ہیں:

أنا اذا حملنا الكوثر على كثرة اولاولاد وعدم انقطاع النسل كأن هذا اخبارا عن الغيب و قدوقع مطابقاله فكان معجزا

''بلاشبہ جب ہم لفظ کوٹر کو کثرت اولا د اور عدم انقطاع نسل پر محمول کریں تو پیغیب کی خبر ہوگی۔ اور آپ کی خبر کے مطابق ہی واقع ہوا۔ پس پیجمی آپ کامعجزہ ہے۔ (جااہص ۳۱۲)

بلكه صفحه ۱۳۳ پرفرمایا:

الكوثر اولادة قالو! لان هذه السورة انما نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الاولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان فانظر كمرقتل من اهل البيت ثمر العالم ممتلي منهم... ثمر انظر كمركأن فيهمر من الاكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الناكية وامثالهم '' کوٹر سے مراد آپ کی اولا د ہے۔علماء فرماتے ہیں اس لئے کہ بیسورت یاک ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے آپ کے بارے بے اولا دہونے کی عیب جوئی کی تھی۔معنی یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے آپ کوالی نسل عطا کی جو قیامت تک باقی رہے گی ذرہ دیکھوتو سہی کہ اہل بیت کے کتنے افراد شہید کئے جا چکے ہیں پھر بھی دنیا اُن سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھو کہان سے کتنے بڑے بڑے اکابرعلاء ہوئے ہیں جیسے حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام كاظم، حضرت امام رضااورنفس زكيه فيسلط وغيره - (اليناً)

اسی کئے علماء ربانبین فرماتے ہیں:

المهدىمنأاهلالبيت

"مہدی ہم اہل بیت سے ہوگا۔" (برجع سابق ۲۹۵)

دوسری روایت میں ہے:

من ول فاطمة (يعني وه مهدى عليه الالا د فاطمه سے ہوگا) كے الفاظ ہيں د كيھئے حوالہ سابق ص ٢٩٥)

#### فائده:

چونکہ سورہ کو تر ہمارے نبی محتر م صلی ایک چیکتی ہوئی نعت مبار کہ اور آپ کے وصف و کمال کا ایک بحر بے کنار ہے۔ مگر قوم مرزائیہ جان بوجھ کراسے مرزا تا یہ کے وصف و کمال کا ایک بحر بے کنار ہے۔ مگر قوم مرزائیہ جان کو خات پر محمول کرتے اور اس سے امکان نبوت پر استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے فقیر نے چاہا کہ اس پر کھل کر کلام کیا جائے۔

**\*\*\*** 

ہے۔' (الاصاب فی تمیز الصحابة ج،م، ٢٥٩٧)

بلکہ نبی کریم سالٹھائیا ہے خود فرماتے ہیں)

انأوليهم وانأعصبتهم

''(اولا د فاطمه کا) میں ہی ولی ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ (یعنی

باپ ہوں)" (مجم کبیرج ۳، ص ۴۴)

يبي وجه ہے كه نبي كريم صلّ الله الله حسنين كريمين والله الله كو "بيا" كهه كر يكارا

کرتے <u>تھے۔</u>

جواب الجواب نمبر ٢:

اور اگر اس سے مراد کوئی''رجل خاص'' ہوتو یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد حضرت مہدی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ خاص' مراد حضرت مہدی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی کریم صلاح آلیہ آلیہ آئیہ نے ان کی بھی سیادت و خیریت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ برکت کے لئے ایک دواحادیث نقل کی جاتی ہیں۔

عن النبي الله قال: يملا الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما وجورا

نبی کریم طافظ الیا ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ (میرا بیٹا مہدی) ساری روئے زمین کوعدل سے یوں بھر دے گا جیسا کہ اس سے قبل ظلم وستم سے بھر دی گئی ہوگی۔''

( كتاب الفتن ص ۲۸۱، از امام نعيم بن حماد ومُشاللةً )

|   |    | سر 🚓 |
|---|----|------|
| ت | پر | لما  |
| _ |    | •    |

| الم ما م                                                      | نام كتاب                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| صاحب کتاب                                                     |                          |
| كلام البي                                                     | قرآن مجيد                |
| اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی متو فی ۱۹۲۱ء               | كنز الايمان ترجمة القرآن |
| امام على بن محمد خازن متو في ٢٥ ٧ ھ                           | تفسير خازن               |
| امام البوعبدالله احمه قرطبی عشالیه متو فی ۲۰۸ ه               | تفسير قرطبي              |
| امام فخر الدين رازي عِشاللة متو في ٢٠٧ھ                       | تفسيركبير                |
| حضرت امام جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه                       | تفسير جلالين             |
| حضرت امام جلال الدين سيوطى وجلال الدين محلى                   | تفسير درمنسور            |
| امام ا بوسعود عین متو فی ۹۸۲ ھ                                | تفسيرا بي سعود           |
| امام ملاعلی قاری تحشانیته، ۱۰۱۴ ھ                             | تفسير ملاعلى قارى        |
| امام ابوالحسن علی بن مجمه مارور دی جوشانیه، متو فی ۴۵۰ ه      | تفسير ماروردي            |
| علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد سفى وَثَالِلَهُ ،متو في ١٠ ه | تفسير مدارك              |
| امام ملاعلی قاری ترمیشانیه متوفی ۱۴هاه                        | تفسير جمالين             |
| شيخ سليمان جمل مِشاللة ،متوفى ٣٠ ١١٨ ه                        | تفسيرجمل                 |
| علامه احمد بن محمد صاوی متوفی ۱۲۴۱ ه                          | تفسير صاوي               |
| علامه سيدمحمود آلوسي حيشانية متوفى • ١٢٧ ھ                    | تفسير روح المعانى        |
| امام المعلى حقى عينية ،متو في ١١٣٧ه                           | تفسير روح البيان         |
| جارالله زمحشري، ۴ ۵۳۸ ھ                                       | تفسير كشاف               |

| نسير مظهري                  | علامه قاضى ثناءالله    | رِ پانی پی وسٹالیہ ،متوفی ۱۲۲۵ھ    |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| نسيرابن كثير                | حافظ ابوالفد اءعماد    | الدين بن كثير متوفى 444ھ           |
| نسيرا بنءباس                | ابوطا ہر محمد بن لیعقو | ب فیروز آبادی ۱۷ھ                  |
| نسير طبري                   | امام ابن جريرطبر       | عب<br>مي حمد الله                  |
| كتاب الفتن                  | امام نعيم بن حمادمتو   | في ۲۲۸ ه                           |
| فروا <b>ت</b>               | '                      | اغب اصفهانی متوفی ۵۰۲              |
| سباب النزول                 | علی بن احمد واحدی      | (                                  |
| يرت ابن هشام                | ابومحمد عبدالملك بن    | ، مشام                             |
| فجم کبیر                    | حافظ ابوالقاسم سليم    | مان بن احمه طبرانی متوفی ۲۰ سھ     |
| اصاب                        | امام احمد بن حجر عسقا  | للانی رمضالله ،متوفی ۸۵۲ھ          |
| نوی                         | امام ابومحد الحسين بر  | ن مسعود بغوی و شالله متو فی ۱۶ ۵ ھ |
| مدائق شبخشش                 | ۱۹۲۱ء                  |                                    |
| بض شبخشش                    | ازمصنف                 |                                    |
|                             | مرزائی کت              | <u> </u>                           |
| سکلہ وحی و نبوت کے بار      | ه اسلامی نظریه         | مرزابشيرالدين قادياني              |
| وارالعلوم جلد ٢١٣ مجموعه كأ | ب                      | مرزابشيرالدين قادياني              |
| وارالقرآن                   |                        | بشارت قاد يانی                     |
| تم نبوت اورتحريك احمرير     | ي پر تنجره             | قاضی نذیر قادیانی                  |

# مصنف کی دیگر کتب

| الجج القاطعه فی ردالبرا بین الواضحه معروف به منکرین(مطبوعه)<br>بعدازنماز جنازه کاردبلیخ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| بعدازنماز جنازه كاردبليغ                                                                |
| سرايائے مصطفیٰ از کلام رضا(مطبوعه)                                                      |
| میر کاذبال مرزائے قادیاں(مطبوعہ)                                                        |
| مسلمانوں اور مرزائیوں میں فرق(مطبوعه)                                                   |
| صنعت یجنیس اوراعلیٰ حضرت کی قادرالکلامی — (مطبوعه)                                      |
| د تنگیرغلام اردوتر جمه مصباح الظلام(زیرطبع)                                             |
| فيض بخشش (نعتبه ديوان) (زيرطبع)                                                         |
| الفرقان في ردِفتنة قاديان {مجلد} (غيرمطبوعه)                                            |
| معيار نبوت وردٍ مرزائيت(غير مطبوعه)                                                     |
| آیتِ ختم نبوت وردٌ مرزائیت(غیرمطبوعه)                                                   |
| علامه اقبال اورر دِمرزائيت(غيرمطبوعه)                                                   |
| حقانيت البسنّت (غير مطبوعه)                                                             |
| صحابیات رسول کی علمی وفقهی خدمات (غیرمطبوعه)                                            |
| فيض نورار دوتر جمه در منثور (تاريخ مدينه)(غير مطبوعه)                                   |
| شرف ِ صحابیت ار دوتر جمه تحقیق منیف الرتبه (غیر مطبوعه)                                 |
| البيان المقبول في نسب الرسول (غيرمطبوعه)                                                |
| الدقائق في الحدائق معروف به "حدائق بخشش بحرِ بلاغت (غير مطبوعه)                         |